## یہو دونصاریٰ ہے دوستی

## سيد قطب شهيد "

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امْتُوا لَا تَتَّجِذُوا الْيَهُوُدُ وَالنَّصْرَى اَوُلِيَا َ ۚ بَعْضُهُمُ اَوُلِيَا َ بَعْضُ طُ وَمَـنَ يَّتَـوَلَّهُـمُ مِّنُكُمُ فَاِنَّهُ مِنْهُمُ طَالِنَّ اللَّـهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ٥ (الـمائده ٥١:٥)

اے ایمان لانے والو! یہودیوں اورعیمائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ --- یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں جے-- بیقینا اللہ ظالموں رفیق ہیں ہے --- بیقینا اللہ ظالموں کو ہدایت تبیس دیا۔
کوہدایت تبیس دیا۔

بہتر ہے کہ ہم پہلے بیدواضح کردیں کرائل ایمان کو یہودونساری سے جس''ولایت'' کی،اللہ نے ممانعت کی ہے جس''ولایت'' کی،اللہ نے ممانعت کی ہے'اس کامفیوم کیا ہے۔ [وکیائے،جس کی جمع اولیاء ہے ولاید ہے۔ولی کے معنی ہیں' دوست' محبت کرنے والائد دگار رفیل علیف سر پرست مطیح' ذمہ دار صاحب امر۔اورولایت کے معنی ہیں' دوی محبت رفاقت سر پری مُدوست اللہ عت۔مترجم]

اس آیت میں اور تحالف ہے۔ اِس کو اور یہودونساری کی پروک ساتھ عہدو کان اور تحالف ہے۔ اِس لفظ کا پہاں ہے مغہدہ کان کے دین کے سلسلے میں اُن کی پیروک نہ کی جائے 'کیونکہ یہ بات بالکل بعید از قباس ہے کہ سلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوں' جو دین کے معالمے میں بہودونساری کی پیروک کرتے ہوں۔ پیمرف تحالف اور تعاون اور نفرت کی دوئی ہے جس کا معالمہ سلمانوں پر مشتبہ تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ یہ جائز ہے کیونکہ مفاوات اور تعلقات کے یہ دشتے عملاً پہلے ہے موجود تھے۔ اسلام سے قبل عربوں اور بہود کے ابترا اُن اور بہود کے مابین تحالف و تعاون کے روا بوا قائم تھاور مدینہ میں اسلامی نظام کے قائم ہونے کے ابترا اُن ور بہروکی اِس خراج کی معاہد ہے موجود تھے۔ اسلام سے قبل عربوں اور بہود کے مابین آس طرح کے روا بوا کا برق اور انسی اُن کی اور بہود کے مابین آس کہ یہ ہوا تک ہوگیا کہ مدینہ کے سامانوں اور بہود کے مابین آس طرح کے دوا بوا کا برق کی اور بہود کے مابین آس کے اللہ علیوں کو جو دیگ اور ام بن عالم میں اس اور بہود کے مثل اُن کی معاملہ و کہ جو دیگ اور ام بن عالم و سلمانوں کو جو دیگ اور ام بروا کا میاب کو رہول الشوالی اللہ علیوں کو میں اور بہود کے متابد وں کو سلمانوں کی معالم و کر کے مابین تعاون ہوا ور واور کی اور اس کے خالف کے ایک اور ام کی اور بہود کے متابد وں کو سلمانوں کے میاب تک کہ جب اُن کی اسلام و شمی موسی ہود گے و رسول الشوالی اللہ علیوں کی اسلام و شمی موسلمانوں کے لیے شدید بر تر بن کی اور ایک کے اور ان میں کہ برون کی اور کی اور کی اور کی کا در آدر کی اور ان کے اور ان میں کی کہ برون کی اسلام کے میں اور میں کے و رسول الشوالی اللہ علیوں کی اسلام کے تر ہود کے در شیخ اسلام کو تھا کہ کا ترکی اور ان میں کو کہ کی اُن کی اور ایک کی اور اس کی کی اور ان میں کو کی اور ان کی کی اسلام کے تو ان کے اور ان میں کو کی اور ان کی کی اور ان کی کو کی کو کی اور ان کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو

ولایت کابی مغیوم قرآنی تعییرات میل معروف و تعین ہے۔ مدینہ کے سلمانوں اور اُن سلمانوں کے ما بین جو جرت کرے دارالاسلام نیس آئے تھے تعلقات کی نوعیت پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ سجانۂ وتعالی نے ارشا فر مایا: عَالَدُکُمُ عَنْ وَلَا بَیْدِهِمُ عَنْ شَمَی ءِ (الانفال ۲۰۸۷) ' تحمارا اُن سے ولایت کاکوئی تعلق نہیں''۔

اسلامی نظام کا قیام ' اسلام کا مقصود

اللَّ كَتَابِ كَمَا تَصَامِلاً مَى رَقِي وَفِراحُ وَلَى اللَّ شَياوِرا فَيْنَ وَلَى " (رفق اوردوست) بنانا بالكل دومرى شيخ كين بير كَرْفَة بوجاتى بين بيروه مسلمان بين بين كَرْفَة بوجاتى بين بيروسكا وه بيرة بجه سكى كر فنوس براس دين كى هيقت اوردنيا بين اس كاكردار بورى طرح واضح تبيس بوسكا وه بيرة بجه سكى كر اسلام ايك ملى نظام مملاً وجود بين آكرةا مُ و السام ايك ملى نظام مملاً وجود بين آكرةا مُ و عالم الله ما الله بيروسكا بيروسكا وطبيعت كى روسة أن تمام افكاروتصورات سے مختلف ب جن سے عالم بيروسكا والله بي الله بيروسكا افكار اور طريقه بات زخر كل سے أس كا تصادم بوتا ب جس طرح كراس كا تصادم اور قور الله بي الله بي الله بيروسكا الله بيروسكا بيروسكا الله بيروسكا بير

جن مسلمانوں کے فکرونظر ہیں یہ دونوں باتیں گذاہ ہوگئ ہیں وہ در حقیقت اسلام اور اسلامی تقیدے کا واضح اور فی ابوانسور نہیں رکھتے ۔ آئیس تن و باطل کی فطرت اور اِس جنگ بیں اہل کتاب کے موقف کی فطرت کا می آئی اور آئی گئی ان واضح و مرتے تھو می سے بھی عافل ہیں جواس سلط بیں وارد ہیں ۔ اہل کتاب کے معالمے بین ری و فراخ و مرتے تھو می سے بھی عافل ہیں جواس سلط بین وہ دیتے ہیں ہیں ۔ ۔ اہل کتاب کے معالمے بین ری و فراخ و کی بی جائے اور جس سلم معاشر سے بین وہ دیتے ہیں وہ اپنی کو وہ اہل کتاب کے معالمے بین اور تعظ ہو اسلام کی اِس دو تو تعلیم کو وہ اہل کتاب سے دو تی و دفاقت رکھے کے ماتھ گذار کرتے ہیں اوال کلہ موکن کی دو تی اللہ کے اُس کے اُس کے دری اللہ کے اُس کے دری اللہ کے اُس کے دری اور سلم بھا وت کے معالمے بین اہل کتاب ایک دو مرے کے دری و مدد گار ہوتے ہیں ۔ وہ اپنی و مین کو جھوڑ کر اُن کے دین کے بیاں وقت راضی ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی و دین کو جھوڑ کر اُن کے دین کے دین کے بیروہ ہو وہ اپنی دری کو جھوڑ کر اُن کے دین کے دین کے بیروہ ہو ہو گئی ہو گئی اُن کے دین کے دین کے میا اُن کے دین کے مسلم ان میں وائی آئے میں اور وہ کی اسلام اور میں ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی دین کو جھوڑ کر اُن کے دین کے دین کے مسلم بھا ہوت ہے دائی گئی اُن کے دین کے بیروہ دی اور جس کی کرفن ہو گئی اُن کے دین کے میں میں ہو گئی کر خوا میا میا اور دو گھوہ اُن کے دین کے بیروہ کی اور دو گھوہ اُن کے دین کے میں معالم ہو ہو گئی کر ط (ال عمر ان ۱۳۵۳) 'دبخش اُن کے منہ سے طاہم ہو چکا ہے اور جو پھوہ اُن کے منہ سے طاہم ہو چکا ہے اور جو پھوہ وہ سے مینوں میں جھیا ہے ہوئے ہیں وہ شدید ہو ۔ "

بلاشہہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ نری وفراخ دلی سے پیش آئیں لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کو اِس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کو اِس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کویا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے منفر دو میکنا نظام کو قائم کرنے کے لیے جوراستہ اختیار کریں گئ وہ اہل کتاب کے ساتھ کتنی کیے جوراستہ اختیار کریں گئی کتاب کے ساتھ کتنی می فراخ دلی اور دوکتی کا مظاہرہ کریں اُس کا یہ نتیجہ بھی نیس نگل سکتا کہ وہ اِس بات کو راضی وخوثی پر واشت کر لیس کہ مسلمان اپنے دین پر برقر ارر بیں اور اپنے نظام کو دنیا میں غالب کریں ۔ ان کے ساتھ فیا ضانہ رو بے کا یہ نتیجہ بھی بر آ مر نیس ہوسکتا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ان کے خلاف ساز میں کرنے میں ایک دوسے اور مد دگار نہ ہوں۔

مسلمانوں کی سادہ لوحی

کتنی بزی سادہ لوگی اور کتنی بزی ففلت کی ہے یہ بات کہ ہم یہ خیال کرنے لگیں کہ کفار وطحدین کے مقالے بین کے مقالے بین کے مقالے بین کے مقالے بین کو غالب کرنے بیل ہمارا اوراہل کتاب کا راستہ ایک ہوسکتا ہے 'جس پر دونوں گامزن ہوں' حالانکہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا کا معالمہ ہوتا ہے 'وہ ہمیشہ کفار وطحدین کے ساتھ ہوتے ہیں۔

'' اس کی قطعی تصریحات و تعلیمات سے کھمل نا واقفیت و دُوری کے باعث بیرخیال کرتے ہیں کہ اِلحادی ما ڈیت کے خلاف جنگ کرنے میں ہمارے اوراہل کیاب کے مامین دو تی اور نھرت و تعاون کے روابط قائم ہوسکتے ہیں۔

ا المرت ورس الب من المرس المرس المرس المرس المرسوم المرس ال

اسلام اُن کے احساسات وجذبات میں پوست نہیں ہے نہاں پہلو سے کروہ واحد عقیدہ اور دین ہے ' جواللہ کے پہاں مقبول ہے اور جس کے سواکوئی وین اللہ کے پہاں مقبول نہیں اور نہ اِس پہلو سے کروہ ایک ایجائی ترکم یک ہے جس کاہد ف زمین میں ایک نیا عملی نظام ---اسلامی نظام --- قائم کرنا ہے ۔ یہ تصد آج بھی اہل کتاب کی عداوتوں اور مخالفتوں کا نشانہ بنا ہواہے 'جس طرح کرکل بنا تھا۔ یہ ایک ایساموقف ہے ' جس میں تبدیلی میں نہیں' بھی اس سلسلے میں ان کا واحد فطری وظیمی موقف ہے۔

ہم اِن لوگوں کوقر آئی ہدایت ہے اِس غفلت یا اُسے نظرا نداز کرنے کی حالت میں رہنے دیتے ہیں ۔ اُسٹر کی خبید کے میں میں میں نے سنڈ کی میں اُسٹر کی میں

اورآ كے يو هد كر فود قرآن كى إس مرتج بدايت يو فورو فوق كرتے بين

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَثُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرَّى ۖ اَوْلِيَآ ءَ ۗ بَغَضُهُمُ اَوْلِيَآ ءُ بَعُض<sup>ط</sup> وَمَـٰنَ بِّثَـوَلَّهُـمُ مِّنُكُمُ فَاِنَّهُ مِنْهُمُ <sup>ط</sup>َانَّ الـلَّـةَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ٥ (الـمأنده ٥:١٥)

اے ایمان لانے والو! یہودیوں اور عیمائیوں کو اپنا ''ولی'' (رفیق اور دوست) نہ بناؤ۔وہ ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں--تم میں سے جوکوئی اُن کوابنا دوست بنا تا ہے وہ انھی میں سے ہے کیفینا اللہ طالموں کوہرایت نہیں دیتا۔

آیت بلن بما کارخ ابتداً مدینه کی اولین مسلم جماعت کی طرف ہے لیکن ای کے ساتھاً می دم اُس کارخ ہرمسلم جماعت کی طرف ہے بعوتا قیامت زمین کے کسی بھی تھے میں رہتی ہو۔ فی الحقیقت اِس بما کارخ ہر و معنی کی اور سے بعد ایک مربط ہے کہ منطق

أس محص كى طرف ب بحس برالدِّندَ المنوّاك صفت منطبق موتى مو-

اہل ایمان کو اِس بات کی ندا اور دعوت دینے کی اُس وقت ضرورت یہ تھی کہدینہ کے پچھ سلمانوں اور پچھ اہل کتاب --- خصوصاً یہود-- کے مابین طع تعلق پوری طرح اور تطعی طور پر نہ تھا' ان کے مابین دوئی 'تحالف اور معاش اور معاملات کے ثیر پڑوس اور صحبت ورفافت کے تعلقات پہلے ہے موجود تھے۔

اسلام سے قبل عربوں میں سے اہلی مدینہ اور اہلی یہود کے مامین خصوصیت نے جوتار کئی اقتصادی اور اجتماعی صورتِ حال کی موجودگی میں اور اجتماعی صورتِ حال کی موجودگی میں یہود کو اس میں یہر مب کچھ ہونا ایک فطری ہات تھی۔ اس صورتِ حال کی موجودگی میں یہود کو اِس دین اور اِس دین کے مانے والوں کے خلاف ہر طرح کی ساز شوں کے سلسلے میں ابنانا پاک رول اوا کرنے کے بہت زیادہ مواقع حاصل تھے۔ یہودگی اِن سازشوں کو قرآن کی بہت کی آیات میں گنایا اور میں تھا۔ کہودگی اِن سازشوں کو قرآن کی بہت کی آیات میں گنایا اور میں تھا۔ کہودگی اِن سازشوں کو قرآن کی بہت کی آیات میں گنایا اور میں تھا۔ کہا ہے۔

مے نقاب کیا گیا ہے۔

قر آن آن آس لیے آیا کہ وہ مسلمان کو آمی جنگ کے سلسے میں 'جو اُسے اپ عقیدے اور دین کے تحت لاز مالز فی ہے 'ضروری معرفت اور فیم بخشے تا کہ ملی ووا تعالی زندگی میں اُس کا جدید نظام ظہور پذیر ہو سکے اور اس لیے بھی کہ سلمان کے قلب وضمیر میں اُن لوگوں ہے 'جن کا تعلق مسلم جماعت ہے نہیں اور جو اُس کے مخصوص پر چم کے تحت بیں 'قطع تعلق اور کا فی جد بات پر وان چر حسیں اس قطع تعلق کے نتیج میں وہ اخلاقی فیاضی و پر دباری 'جو سلمان کی واکی صفت ہے 'ممنوع قر ارتبیں پاتی 'البتہ وہ دوی و رفا فت ممنوع موجاتی ہے جو ملمان کے دل میں صرف اللہ 'اُس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہوئی چاہے۔ جنگ کی حقیقت کا پیشروری فیم اور ( اہل کتاب ہے ) یہ قطع تعلق 'دونوں 'ہر ملک اور ہر دور میں مسلمان کے لیے لازی وناگر نین ۔

ایک دوسرے کر ملدگار

بغضنہ کم اُولیکا آئی بغض ، ''وہ ایک دوسرے کے رفق اور دوست ہیں''۔ پیایک الی تقیقت ہے' جس کا وقت اور زمانے سے کوئی تعلق تہیں۔ اہل کتاب کی بھی ملک اور کی بھی تاریخ ہیں آمت مسلمہ کے رفتی اور دوست تہیں تھے۔ صدیوں پر صدیاں گزر کر اِس قول صادق کی بچائی کو قابت کرتی رہیں۔ انھوں نے تھ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ ہیں ایک دوسرے کی رفافت وفھر سے اختیار کی' انھوں نے پوری تاریخ ہیں' زہین کے ہرگوٹے ہیں' مسلمانوں کے خلاف جنگ ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ یہ قاعدہ ایک بار بھی تہیں ٹوٹا 'زہین پر وہ تی چھوا تع ہوتا رہا' جے قرآن نے منفر دواقعے کے طور پر نہیں' داکی صفت کے طور پر بیان کیا تھا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: بَدُ حَدُمُ اُولِیَا اُنہ بَدُمُ مَن ایک دوسرے کے دوسرے کے رفی اور دوست ہیں''۔ یہ جملہ اسمیہ ہے' یہ تھش ایک انداز بیان تہیں ہے۔ یہ پُرایہ بیان اِس

آس کے بعد اِس بنیا دی حقیقت پرقر آن اُس کے لازی تنتیج کومر تب کرتا ہے۔ یہود و نسار کی جب اُس کے لائری تنتیج کومر تب کرتا ہے۔ یہود و نسار کی جب (مسلمانوں کے خلاف) ایک دوسر ہے کے دوست ہیں تو جو خص اُن سے رفاقت و نفرت کا تعلق رکھتا ہے وہ اُس کا ایک فر دے ۔ مسلم صف کا جو فر داُن سے دوئتی و رفاقت اختیا رکرتا ہے وہ فی الحقیقت اپنے آپ کو مسلم صف سے منقطع کر لیتا ہے اور اِس صف کا جو بنیا دی وصف ہے کینی اسلام اس کا قلاوہ اپنی کر دن ساتا رکھینگا ہے اور دوسری صف میں شامل ہوجاتا ہے۔ بہی اِس بنیا دی حقیقت کا طبیقی و واقعاتی متبجہ ہے: وَمَا مَن بَیْکُ مُن اِسْ بنیا دی حقیقت کا طبیقی و واقعاتی متبجہ ہے: وَمَا مَن بنی اِسْ بنیا دی حقیقت کا طبیقی و واقعاتی متبجہ ہے: وَمَا مَن بنی اِسْ بنیا دوست بناتا ہے وہ اُن کی بنی سے جو کوئی اُن کو اپنا دوست بناتا ہے وہ اُن کی بنی سے جو کوئی اُن کو اپنا دوست بناتا ہے وہ اُن کی بنی

وہ اپنے اوپر اللہ کے دین پر اور سلم جماعت پرظلم کرنے والا ہے۔ اُس کے اِس ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ اُس کے اِس کے اِس کے باعث اللہ تعالیٰ اُسے بہود و نصار کی کے۔۔۔جنھیں اُس نے اپنی دوئی و رفاقت سے نوازا۔۔۔زمرے میں داخل فرمائے گا۔ اُس کی راہ نمائی کُن کی طرف ندفر مائے گا اور اُسے سلمان صف میں والیس ندلائے گا: اِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْفَقُ مَ الطَّلِمِينَ کَن (۵:۵)'' یقیبنا اللہ ظالموں کو میرایت تمیس دیتا''۔ ب

مرینہ کی مسلم جماعت کے لیے یقینا پہ شدید تحذیر و تنبیبہ تھی گئین اس ملی کوئی مبالغہ تبیل 'باھیبہ پہ شدید تحذیر و تنبیبہ تھی گئین اس ملی کوئی مبالغہ تبیل 'باھیبہ پہ شدید تحذیر و تنبیبہ کے گئیں کہود و نصار کی ہے دوئی اور نفرت و تعاون کی پینگلیں ہو ھائے --- جب کہ یہود و نصار کی (مسلمانوں کے خلاف) باہم رقی اور ایک دومرے کے حامی و ناصر ہیں --- اور اس کا ایمان و اسلام برقر ارہے 'اور وہ اُس مسلم صف کا ایک فر دینا رہے جس کی دوئی صرف اللہ 'اُس کے رسول اور اہل ایمان سے ہوتی ہے ۔ یہ متضاد بمتوں میں جانے والے دور استے ہیں ۔

مسلمان کافیصلہ کن موقف کا مل یقین کے ساتھ یہ ہے کہ اُس کے اور اُن لوگوں کے مابین جو اسلام کے ماسوا دوسر نظام ہاے زندگی کو اختیا رکیے ہوئے ہیں اور اسلامی پر چم کے ماسوا دوسر سے پر چم اٹھائے ہوئے ہیں' کا مل دُوری ہوئی چا ہیں۔ اگر اس موقف میں کمزوری رونما ہوتی ہے تو پھر مسلمان کی وسعت و طاقت میں یہ بات نہیں رہے گی کہ وہ اُس تحظیم اسلامی تحریک کا کوئی بیش قیمت کام انجام دے سکے جس کا اولین ہدف یہ ہے کہ زمین پر ایک منفر دو میکمانظام قائم ہو' جو دوسر سے تمام نظاموں سے بیسر مختلف ہے اور ایسے تصورات برجن ہے جو دوسر سے افکاروتھورات سے بیسر مختلف ہیں۔

اسلامی نظام کا قیام ناگزیر هے

مسلمان کا پختہ یفین کے ساتھ یہ فیصلہ کن موقف ہی اسے اِس امر کے لیے آ مادہ و مجبور کرتا ہے کہ وہ کہر مشقت گھاٹیوں 'کمرتو ڑ تکالف شدید مخالفتوں 'پریشان کن سازشوں اور برترین شدا کہ و آلام کا مقابلہ کرتے ہوئے انسا نوں کے لیے اللہ کے پہند کر دہ نظام زئرگی کوقائم و غالب کرنے کا بارگراں اٹھائے۔ان مصائب و شدا کہ کے ساتھ اِس بارگراں کو اٹھاٹا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ بسااہ قات انسان کی وسعت و طاقت اور اُس کی تو سے بر داشت جواب دیے گئی ہے۔اگر اِس نظام کوقائم کے بغیر دومر سے جا کی نظاموں سے 'جو زشن میں قائم ہیں۔۔ خواہ وہ شرک و بت پرتی کے نمایند ہے ہوں یا اہل کی آب کی بروی و آئر اف کے کہلے کھلے الحاد کے۔۔ کام چل سکتا ہوتو اسلامی نظام کے سلسلے میں ایش مشقتیں جھلنے سے کیا فا کہ ہ ؟ بلکہ اسلامی نظام کوقائم کرنے کی کیا ضرورت ؟ جب کہ اہل کتاب اور دومرے کفار و مشرکیوں کے نظام ہا ہے حیات اور اسلامی نظام کے مابین تھوڑا سافر تی ہو جس پر مصالحت اور سلے و آئتی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا

جولوگ آسانی ندامیب کے مانے والوں کے درمیان قرب پیدا کرنے اور اُن کے ساتھ قراخ دلی و رواداری اختیار کرنے کئی ہران ندامیب کے مانے والوں سے سلمانوں کے قطع موالات ونفرت کے رویے اور دونوں کے درمیان تعلی جدائی کی روش کوئم یا کمزور کرتا چاہتے ہیں وہ رواداری کے منہوم کو بچھنے میں خلکی کررہے ہیں۔ حقیقت بیہ کہ کہ اللہ کے نزویک مقبول دین بس بھی آخری دین ہے۔ رواداری ذاتی طب و خصی امورو معاملات میں ہوتی ہے 'اعتقادی تصورات اوراجتا کی نظام میں ہیں۔ یوگ سلمان کے قلب و ضمیر میں ہیوست اس یقین کو کمزور کرتا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بہاں اسلام کے سواکوئی دین مقبول ہیں۔ مسلمان کی فرمہ داری ہے کہ اسلام کی شکل میں موجود خدائی نظام حیات کو دنیا میں قائم و غالب کرے اِس مسلمان کی فرمہ داری ہے کہ اسلام کو قبول نہ کرے 'اور نداس میں گئی ترمیم کا -- خواہ وہ معمولی کی کیوں نہ ہو -- روادار ہو۔ مسلمان کا یہ بھین خور قرآن کا پیدا کر دہے قرآن کہتا ہے:

إِنَّ السَّذِيْنَ عِنْدُ اللَّهِ الْإِنسُلاَمُ قَفْ (ال عمر أن ١٩:٣) ويُن الشيكرُ ويكي سم اسلام في سرا

وَمَنْ بَيْنَدَ غِيْرَالُالِسُلَامِ دِيْدَا فَلَنْ بَتَقَبَلَ مِنهُ ﴾ (ال عمر ان ٨٥:٣) اور جوكوني اسمام كرموا اوركوني وين اختيار كرماً جاس كايروين بركز قبول بيس بوكا ـ

وَاحْسَنُرُهُمُ أَنْ يَّفُتِنُونَ كَ عَنَّ بَحُصَ عَآ أَنُوَّلُ اللَّهُ اِلَيْكَ ۖ (المائده ٣٩:٥) اوراُن سے ہوشیار ہو مبادادہ مصیر کی تھم سے جواللہ نے نازِل کیا ہے بچسلادیں۔

يَّا يُهُا الَّذِينَ اَعَنُوا لَا تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصِلَ فَي أَوْلِيَا ۚ عَلَى الْكُونَ اَلْكُونَ ال وَعَنَ يُتَوَلِّهُمْ عِنْكُمْ فَإِنَّهُ عِنْهُمْ طَ (المائده 610) إسائيان لاف والوايجوديون اور عيما يُون كوابنار فَي مَهناوُ ---يه بن من ايك دومر عرف قريس - مَم من سر جوكون أن كوابنار فَي بناتا عِدُوه اللى من سر ع

قر آن کی بات فیصلہ گن ہے۔ مسلمان کوچاہیے کہ اُسی کو اپنائے 'اُسے ڈھلمل یقین رکھے والوں کی بیٹنی اور یقین وا بمان کو کمزور کرنے کی اُن کی روش سے متاثر ندہونا چاہیے۔ (فسی خلیلال البقد آن ، ترجمہ: سیدحار علی 'جسم'ص ۴۵۵–۴۲۲)